89

مالوسی کے بدنیا سجے تعلق بالٹر کے ابتدائی مدارج دفرمودہ و رجولائی مستطاعتہ

تشمد وتعود اورسورة فاتحرى تلاوت كے بعد حفور فرا بار

كرسكتا يكونعفن چيزى غلطى سية مامكن خيال كى جاتى بين اولعفن واقعه مين مامكن بوتى بين اوربست سيكى چنر کی تعربیت سیمینے کی وجرسے کی چنر کے طنے یا نہ طنے کا فیصل کرتے ہیں۔ میکن اکرغور کیا جائے۔ تومعلوم ہو ناہیے کہ وُنیا کی ہر چیز کے مدارج رکھے گئے ہیں۔اور مراَخری حد یک بینجنے کے لیے بہلے ابتدائی مدارج میں سے گزرنا اوران کا طے کرنا ضروری ہے۔ اور بہلے تعراف معلوم ہونی ضروری ہے۔ شلا علم کی تعرافیت حب تک ندمعلوم ہو۔ توعلم میں ترقی ہونا نامکن ہے شلا اگر کو کی شخص یزدیال کرے کدایم اے کی کتب ہی علم ہیں۔ بی اے کا علم نبین ۔ یا بی اے کاعلم ہے۔الیف اے کا علم نهیں ۔ یاالیف اے کاعلم ہے ۔ انٹرنس کاعلم نہیں ۔ اس طرح ابتدائی فاعدہ کے شعلق جسمجھاہے کہ وعلم نبیں ۔ توالیا آدمی جوقا عدد کو علم نمیں مجت الم ایم اسے یا نی اسے یا البت اسے یا انطرنس کو ہی علم مجت بعد مجمی علم مامل نبین کرسکتا کیونکه فا عده معی علم بے -اور دوسرے مارج معی علم ہیں-اور آخری مارج ای وفت طے ہو سکتے ہیں جب بیلے درجے ملے ہول ، تین چوفس اس غلطفهی میں مبتلا ہوگا وہ مالوس ہومات كا - اورعلوم ك مامل كرف سے رہ مبات كا - ايك شخص جونشان كانے والے كوديمة است اورعين موقع بروادنا ،ى نشان سجمتاب عبب ده ابتدارً بندوق أعلى تفاست كارتوميح اوداعلى درحركا نشار نبي لكاسط كالس بيصاليس بوكرانيده بندون چلانا حيوار ديگا الكين اگروه جانا بوكه بندوق كا انتفاناجي ايكيم مصاور مشست لگانامجی ایک علم بیکن اگروه جاننا بوگا كربندوق چلانا مجی ایک علم بے بچود جربدرجرا آہے تو بعراگر اُس کی کولی اس مت کو حاتی ہے۔مدھ چلائی گئی ہے۔تواس کے بیٹے کوئی مایوی کی بات منیں کیؤ کم وه ترقی اور کمال پرسنجنے کے قریب مور ہاہے۔ بس ببت سے لوگ مقصد حاصل کرنے سے محروم اس لیے رہتے ہیں کہ وہ بڑے درجے کو آگے رکھتے ہیں ۔اور میراس کو نامکن خیال کرکے مالوس ہوجانے ہیں جو نکر جموٹے درجے ان کی نظر میں نہیں آتے ۔ اس كيه وه ره جات ين اس وقت جومفهون من بيان كرنا جا بهنا بول وه خدا كا ياد كرنا اورتعلق مالنر

ہے۔ مرون کا دل جا بناہے کرخدا کو ملے اور اسکوخدا کی ملاقات حاصل ہوگئن وہ مجت بدے کداسکوخدا کی ملافات حاصل بنیں برسكتى-اس سے مايوں ہو اے بر مرساكمين في بنايا ہے علم وسيع بے سي ماص درجركا نام ہى علم نبيس . بكد الجد سے ليرايم اسے كى در كرى اوراس كے الكے نك علم حلا جا اسے اى طرح خدا كا تعلق بھى مراتب و درجات

رکھتا ہے۔ نعدا ایک نقطری اند نہیں ۔ بلکہ وہ ایک وسیع دا ترہ کی مانند ہے جس کے کسی حصر تک رسانی بھی خدا سے تعلق کہلائے گا ۔اور حوں جوں بڑھتا جائریگا تعلق بھی بڑھتا جا کئے گا ۔اگریتر تی نہ ہوتی تو مهيس رسول كريم ملى التدعليه وللم كع يعيد وعاق ل كى ضرورت مذبهونى ينعلق بالتدري اب هي رسول كريم صلى التد علیولم ترتی کرد ہے ہیں بین سرح معلی انتهائیں ای طرح کی خف کا خدا سے الیا تعلق نہیں ہوسکتامی کے آگے گنجائش نہو جی طرح فعام ری تعلیم میں ملارج ہیں ۔ اور جول جول ان ملارج کو انسان طعام تا چاہا جائے گئجائش نہوجی طرح تعلق بالٹد کے تعلق محمد ملارج ہیں جس قدر کوئی مدارج ملے کرتا چلا حائے گا ، برا ورجہ پا اجا تا ہے ۔ اس طرح تعلق بالٹد کے تعلق محمد ملارج ہیں جس قدر کوئی مدوں کو چھوڑتے ہیں ۔ جاتے گا ، برا ورجہ بی مدول کو چھوڑتے ہیں ۔ وہ مالوس ہوجاتے ہیں۔

حب شخص کو تھوڑے سے تھوڑا تعلق بھی الندسے ہے۔ وہ علق بالند کہلاسکا اوراس سے برخے
برختے ترتی ہوسکتی ہے۔ ہونیار برحتی جی وقت کلای پھاڑنے لگنا ہے تو وہ لوہنے کا ببلا عصر اس
میں گاڑ نا شروع کر ا ہے۔ اور جوں جوں اس بر سہوڑا برط نا جا تا ہے جہ اس قدر موفا حصر کلای میں وافل
ہوتا جا تا ہے۔ جی کو وہ کلای کو بھاٹر ڈوانیا ہے ۔ اس طرح جب انسان کے ول میں یہ بات ہو کہ وہ سبھے
اسے فکرا سے جب اور وہ چاہتا ہے کہ فدا کے قرب کی کوشش کرے۔ تواس کو ایک موتک تعلق
بالند ماصل ہے جب طرح لکو ی میں لو ہا کر حا تا ہے۔ بعینہ اس طرح جس کے ول میں فدا کے طنے کی ترفی گرد
جاتی ہے۔ وہ محبت ان تمام روکوں کو جو اس کے رستہ میں ہوتی ہیں۔ دور کرتی جلی جاتی ہے۔
جاتی ہے۔ وہ محبت ان تمام روکوں کو جو اس کے رستہ میں ہوتی ہیں۔ دور کرتی جلی جاتی ہے۔

حفرت علیفة اوّل رضی النّه عنه حفرت مرزامنظهر حان جانان دبلوی کا دُکرُسُنا یا کرتے تھے۔ ایکے ایک مرید مولوی غلام علی صاحب بٹالوی عظے مرزامنظهر جان جانان کے لیے ایک دن لا واکتے اور انہوں نے مولوی غلام علی کو دیتے جنعیں انھوں نے کھا لیا۔ کچھ دیر بعد ان سے دریا فت کیا کہ لاوکہاں بین انہوں نے کہا یاں کھا لیے۔ انہوں نے کہا یاں کھا لیے۔ کہا دونوں کہا بین انہوں نے کہا یاں کھا لیے۔ کہا دونوں کہا

ہاں۔اس برآپ جب مبت حران ہوئے تواہنوں نے کما ککس طرح کھانے چاہیتے تھے۔فرمایا کسی دن بتاتیں ك الفاق سے ايك دن كيرلدوآئے . تو ايك لدوكا حيوانا سالكوا تور كر خدا تعليكى تعرف شرقع کڑی کر خدا کیا مربان ہے کہ اس نے مظہر حان جا نان کے لیے آنا سامان کبا۔ اس لڈویں میٹھا ہے۔ میدہ ہے۔وہ کہاں سے آیا۔ اور کتنے ادمیوں نے بنایا۔ خدانے مبرسے بیے کتنے ادمول کو کام من لگایا اسى طرح خدا كي نعمتول كا إنا ذكركيا كنظر مع عمركا وفت موكيا واورا ذاك مستكركها حيلونماز فيرهي يبرحو کچھانئوں نے کی سکھانے کے لیے کیا کہ مَدا کی نعمتوں کو استعال کرنے ہوتے خلاکے احسانات سکو فراموش منیں کرنا چاہیئے۔ اور میہ وہ لوگ ہیں جو دُنیا کے کاموں میں نظر آنے تیں میگر خلاکی باد سے فافل نہیں ہوتے مگریہ درجات اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب رُوحانیت کی ابجد مرحمی جاتے۔ غوض بعلق بالتدكابيلا قدم يرب كرانسان محسوس كرس كرمجي التدس ببارس مع معالترتعاك س مات جباس كي يمالت موتوكوياس في رومانيت كى الجدير هلى دوسرا قدم وه قاعده م کر اگراس کی یا بندی کرے تواس کے لیے کامیابی کے رہتے کھکتے ہیں۔ اور ریگویا وہ حالت ہے کہ حب الجدير صف كے بعد حروف الأكر الفاظ يرهف آتے ہيں اور وہ يركنعلق بالله مي جب الله كے مقابلي خوا و کوتی بڑی سے بڑی چیز بھی آجائے۔ نو خلا کے متا بدمیں اس کو فربان کر دیسے بنجارت ہو۔ زراعت ہو اولا دہو۔ مکومت ہو بعزت ہو ۔ جا ہوشمت ہو۔ علوم ہوں ۔غرض کر کوئی چیز ہو۔ اگرخدا کے نام کے اسکے ا مائے تو قربان کردینے کا تہتہ ہو۔ غرمن بیکا درج خدای مجبت کا احساس ہے اور دوسرا دنیا کی مراکب بڑی سے بڑی چنر کااس کے بیے قربان کرنے کے بیے ہادگ اوراس کا ثبوت اس وقت گویا بین مدای محبت میں دمبدم ترقی پر موگا- اگر

الله حاب توكوئي جيراس كه ليد روك ندي موسكتي -اس سبق کو باد رکھوا ور ما ہوی سے بچو - اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ما یوسے بچاتے اور ترقی اور کامیا تی (الفقتل ١٥رجولاتي سنطلت کی طروت میلاتے۔